

# (Jewellery) נאינום 5



مختلف قسم کے بیجوں سے بنی ڈوریاں

ہم میں سے ہر شخص اپنے جسم کو سجانا پیند کرتا ہے۔ زمانہ قدیم میں سے ہر خص اپنے جسم کو سجانا پیند کرتا ہے۔ زمانہ قدیم میں سے یہ مانا جاتا تھا کہ حسن میں اضافے کے علاوہ جسم کو اضافی قوت اور طاقت بھی ملتی ہے۔ آج بھی کئ قبائلی معاشروں میں پھولوں، جنگلی بیریوں، پتیوں اور پرول کا استعمال اسی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ پھول اور پھل فطرت اور ترتی کی علامت ہیں جب کہ پرول کو ان کے رنگ اور طاقت پرواز

کی وجہ سے قدرو قیمت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ نبج ، یہاں تک کہ کیڑوں مثلاً رنگ برنگے بھونروں کے پربھی آ راکش وزیباکش کے لیے استعال کیے جاتے ہیں۔

زیورات کے طور پر استعال ہونے والی قدیم ترین شکلوں میں سے ایک دائرے کی شکل ہے جو نیچ کی نمائندگی کرتی ہے۔ بعد میں چیننی مٹی، شیشے، دھا توں اور قیمتی پھروں سے کئی قسم کے موتی بنائے گئے۔ بیزر خیزی، ترقی اور زندگی کی بقا کی علامت تھے۔

دھات سے بنائے جانے والے کئ قتم کے زیورات پھولوں اور پھلوں کی صورت میں بنائے گئے تھے۔ چہپاکلی یاسمین کی کلیوں کے نقش پر بنایا گیا ایک ہار ہے جو ہندوستان بھر میں بہنا جاتا ہے۔ کرن پھول بھٹم کا ، کان کی لو پر ایک کھلے ہوئے کنول کے پھول اور لئگتی ہوئی ادھ کھلی کلی کے میں سے بنا ہے۔ مذکائی مالا تمل ناڈو کا ایک عمدہ ہار ہے جو آم کی شکل کا ہوتا ہے اور جن میں لعل جڑے ہوتے ہیں۔ سونے اور چاندی جیسی قیمتی دھا تیں امیروں کے لیے تھیں جب کہ کم مالدار پیتل اور سفید دھات کا استعمال کرتے تھے۔ سونے کوسورج سے اور چاندی کو جا ندی کو جا بندی کو ایستہ سمجھا جاتا تھا۔



جندوستان می<u>س د ست</u>کاری کی زنده روایات

ماضی میں جب ذات پات کی بناپر بھید بھاؤ کیا جاتا تھا توصرف اونچی ذاتوں کو ہی سونا پہننے کی اجازت تھی۔اب صورتِ حال بدل رہی ہے اور جولوگ خرید سکتے ہیں وہ سونا اور قیتی جواہرات پہنتے ہیں۔

## ز پورات کی معنویت اوراہمیت

استسری دهن: ویدک زمانے ہی سے زیورات کوعورتوں کی دولت شار کیا جاتا تھا اور اس کا ایک حصّہ اُسے اپنے والد سے وراثت میں ملتا تھا۔ اس کےعلاوہ اس کے شوہر کی طرف سے بھی تحفقاً دیا جاتا تھا

کی حقابا کلی معاشروں میں ہرزیوراس کے پہننے والے کے مرہے اور رہے کی علامت تھا اور یہ بھی مانا جاتا تھا کہ اس میں بعض جادوئی طاقتیں ہیں۔اس لیے زیورات پہننے کا مقصد محض جسم کو آراستہ کرنے کی جبتی خواہش کو مطمئن کرنانہیں تھا بلکہ اس کی علامتی اہمیت بھی تھی۔اس پہلو کا واضح اظہار تعویذ سے ہوتا ہے جس میں پہننے والے کوشیطانی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے دعائیں کبھی ہوتی ہیں۔ تمام فرقے اور عقائد اس زیور کو برے اثرات سے محفوظ رکھنے یا بعض مثبت صفات کوسرگرم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

کسانوں کا با قاعدہ معاشرہ قائم ہونے کے بعد ہی زیورات بچت کی ایک قسم اور مرتبے کی ایک علامت قرار پائے ۔ لوک زیورات کے کئی ڈیز ائن برسوں میں بتدریج مرتب ہوئے اور گاؤں کے معاشرے میں سنار کا اہم مرتبہ اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ زیورات کو سرمایہ کاری کی واحد قسم سمجھا جاتا تھا جسے ہنگا می حالات کے دوران نقدی کی صورت میں تبدیل کیا جاسکتا تھا۔

شادی شدہ عورتوں کے لیے زیورات پہننالازمی تھا۔ ہرشادی شدہ عورت کے لیے ہار، بُندے ،سر پر پہنے جانے والے زیورات اور چوڑیاں پہننا ضروری تھا۔صرف بیواؤں کوزیورات سے محروم رکھا گیا تھا۔

### بھرت ناٹیم رقاصہ زیورات پہنے ہوئے

## جسم کے ہرعضو کے لیے زیور

افقى زيور كلغى لينتي تتھے۔

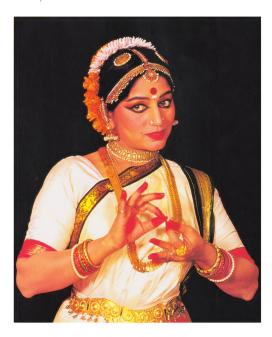

ملک کے مختلف حصوں میں زیورات کے مختلف نمونے ہونے کے باو جود بعض مرتبہ ہر خطے میں جرت انگیز ڈیزائین کے زیورات بھی پائے جاتے ہیں۔
مراور پیشانی: راجستھان میں، گجرات اور مدھیہ پردیش کے بعض علاقوں میں خواتین بالوں کے درمیان مانگ کی جگہ پر بور پہنتی ہیں جب کہ پورے ملک میں ٹیکا استعال کرتے ہیں یہ ایک لجبی زنجیر کے سرے پر گول شکل کا زیور ہوتا ہے جو ماتھے پر لڑکا ہوتا ہے۔ سنگار پٹی جوسر کے اگلے حصے میں لگائی جاتی ہے، اکثر اسے ٹیکے کے ساتھ ملاکر پہنتے ہیں اور بند ہے بھی تقریباً سجی مقامات پر بہنے جاتے ہیں۔ گزرے زمانے میں مرداینی پگڑی کے اوپر ایک

ہندوستان کے ہر خطے میں مخصوص طرز کے زیورات یائے جاتے ہیں جو امتیازی شان کے

حامل ہوتے ہیں۔ پیفرق ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کے زبورات میں بھی نظرآ تا ہے۔



ناک: ہندوستان بھر میں پہنے جانے والے زیور کی سادہ لونگ سے لے کر قدر ہے پھیلی ہوئی اور مو تیوں سے جڑی ہوئی پھلی تک کئی قسمیں ہوتی ہیں یا نتھ جودا کیں نتھنے میں پہنی جاتی ہے۔ جاتی ہے اور بکی جو ہونٹوں کے ٹھیک اوپر ناک کے بچھ میں پہنی جاتی ہے۔

گردن: گردن میں پہنے جانے والے زیورات میں سے ایک گلوبند ہے جومو تیوں کا یا دھات کے مستطیل نماٹکڑوں سے بناہو تا ہے، جنھیں ایک دھاگے کی مدوسے باندھاجا تا ہے۔ پہننے والے کی گردن کی حفاظت کے لیے پشت پر ایک ربن لگا ہوتا ہے پھر اس میں ایک کمبی کنٹھی یا

بھیٹھی ہوتی ہے۔اس کے پنچے چاندی کی چین یا موتوں کا ہار پہنا جاتا ہے۔مردگردن میں تعویذ اورایک لمباہار کنٹھا پہن سکتے ہیں۔

انگلیاں: ہاتھوں کے لیے گئتم کی انگوٹھیاں ہیں۔تقریبات کے موقعوں پرخوا تین ہاتھ کے پچھلے جھے کوسجانے کے لیے ہتھ پھول یارتقن۔ چوک پہنتی ہیں۔

کلائیاں: کلائیوں کے لیے کڑا، پہونچی، گجرااور چوڑا ہیں جواکٹر کلائیوں میں چھانچے تک پہنے جاتے ہیں۔ بازو: کہنی کے اوپر بازو، جوش اور بنک پہنا جاتا ہے۔ مرد بھاری کڑایا چوڑی پہنتے ہیں۔

کو لھے: چاندی کی چینوں سے بنی ہوئی ایک ہیلٹ کو لھوں پر پہنی جاتی ہے جسے عام طور پر کندورا یا کردھنی کہاجا تا ہے جب کے مردچاندی یاسونے کی ہیلٹ پہن سکتے ہیں۔

شخنے: ٹخنوں میں پہننے کے ٹھوس اور بھاری زیور جونفیس پازیبوں سے جڑے ہوتے ہیں جن کے سروں پرٹن ٹن کرتے چاندی کے کھو کھلے گھنگھر و لگے ہوتے ہیں جب کہ مرد چاندی کی بھاری پازیب پہن سکتے ہیں۔ صرف شاہی خاندان کے لوگ ہی پیروں میں سونا پہن سکتے ہیں۔

پیروں کی انگلیاں: بچھوا، بچھو کی شکل کی انگوٹھی عور تیں اپنی شادی کے وقت پیروں کی انگلیوں میں پہنتی ہیں۔

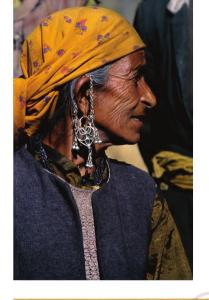







## مختلف ادوار مين زيورات

کے پتر ہے بھی ملے ہیں۔

3000-1500ق



300 ق م - 300 عيسوى



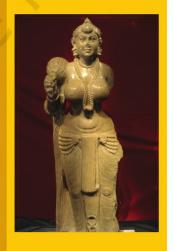

400 عيسوي



ہندوستان میں زیورات سازی کی یا نچ ہزارسال سے زیادہ قدیم غیر منقطع

روایت یائی جاتی ہے۔ ہڑتا کے علاقے میں کی گئی کھدائی سے موتی اور

خول والی چوڑیاں ملی ہیں۔ یہ چوڑیاں قطعی طور پر ویسی ہی ہیں جیسی کہ

لدّاخ میں شادی شدہ عورتیں پہنی ہیں۔سریر باندھنے کی شکل کے سونے

زیورات کے نقش وزگار اور سمیری اور قدیم یونانی زیورات میں خاصی مماثلت یائی جاتی ہے۔

اُرکے مقام پر کھدائی کے دوران ایک گلو بند ملا ہے جس میں شیر کے سرول والے نفیس ڈیزائن اوردانے دار کام والا ہار ہے اور جس کے بارے میں خیال کیاجا تاہے کہ بیرملکہ بھشیبا کی ملکیت ہے جو کیرالا میں تیار کیے جانے والے گرودا گلوبندسے کافی حد تک مماثل ہے۔ قدیم پونانی زیورات، کچھاورسوراشٹر کے بعض روایتی زیورات سے گہری

مماثلت رکھتے ہیں۔بعض مصری زیورات کے نمونے بالخصوص سانپ کے پیمن والے باز وبند ہندوستان میں بھی یائے جاتے ہیں۔

زیورات کے موجودہ ڈیزائن اور زمانۂ قدیم کے ڈیزائن میں گہری مماثلت ہے۔ادب میں بیان کردہ تفصیلات اور مجسموں وتصویروں میں دکھائے گئےزبورات سے ہمیں اس بات کا پیہ چلتا ہے۔



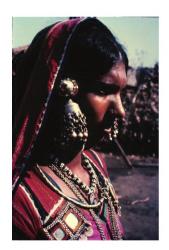

گردن پر کس کر پہنے جانے والا گلو ہند کنٹھی اور موتیوں کی کمی قطار میں ہندھی کئی گئیوں پر شتمل کم باہار پھلا کھڑا گیت عہد میں ماتا ہے اور بیشا لی ہند کے زیادہ تر حصوں میں آج بھی پہنا جاتا ہے۔ کئی پیکھڑیوں کے ساتھ پوری طرح کھلے ہوئے کنول کے پھول کی شکل کا زیور چودامنی بالوں میں مانگ پر پہنا جاتا تھا جورا جستھان کے زیور 'بور' سے مماثل ہے۔

رامائن میں سیتا کے نشک کلوبند پہننے کا ذکر ملتا ہے۔سونے کی اشر فی جیسے نشک کا حوالہ جا تک کہانیوں میں بھی ملتا ہے۔اشر فی کے گلوبند پہننے کارواج اب بھی جاری ہے۔

ناک میں پہننے کے زبور کا آغاز ہندوستان میں قدرے تاخیر سے ہوا جیسا کہ قدیم مجسموں اور دبواری تصویروں میں ناک کا زبور نظر نہیں آتا۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اسے دسویں صدی کے بعد عربوں نے متعارف کرایا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سے ہندوستان بھر میں عام ہو گیا اور شادی کی رسم سے وابستہ ہو گیا۔

1900-1500 عيسوى

900

1900 تامال

مغلوں کے پاس عمدہ زیورات تھے اور وہ بڑے بڑے فیمتی پھر استعال کرتے تھے۔ایک انگریز سیاح سرتھامس رونے بیان کیا ہے کہ جہانگیر کخزانے میں 37.5 کلوگرام ہیرے اور 3000 کلوگرام ہے موتی اور فیس زیورات جن میں فیمتی اور فیمس زیورات جن میں فیمتی پھر جڑے ہوئے تھے۔

اب چوں کہ مغربی مما لک میں جسم کو چھدوانا خاصا مقبول ہورہا ہے اس لیے نو جوان ہندوستانی لڑ کے لڑ کیوں نے زیورات پہننے کے لیے نہ صرف ناک اور کان بلکہ اپنی زبان اور جسم کے دوسرے حصوں کو چھدوانا شروع کردیا ہے۔

هندوستان كى برآمدات كا تقريباً 26 فى صد حصه لعل وجواهرات پر مشتمل هوتاهى\_







## ز بورات كى علا قائى قتميس

اس حقیقت کے باوجود کہ مجموعی طور پر زیورات کے مختلف طرز علاقائی سطح پرترقی پاتے ہیں ایسامعلوم ہوتا ہے کہ مخصوص طبقات، گروہ یا علاقوں نے بعض ممتاز طرز کے زیورات تیار کیے ہیں۔

کشمیر کے زیورات امتیازی شان کے حامل ہیں۔سب سے اہم کانوں کا زیور ہے جیے کان بالی کہتے ہیں۔ انھیں مسلم عورتیں سر کے دونوں جانب پہنتی ہیں۔ یہ جے کان بالی کہتے ہیں۔ انھیں مسلم عورتیں سر کے دونوں جانب ہے۔ ہیں۔ یہ گئی چھلوں پر مشتمل ہوتے ہیں جنھیں بالوں یا ٹو پی سے جوڑا جاتا ہے۔ یہز یورلڈ اخ اور ہمالیہ کے دیگر علاقوں جیسے لا ہول، اسپتی اور کیتور میں بھی پہنا جاتا ہے۔

پنجاب میں عورتیں ایک خاص زیور چونک پہنتی ہیں۔ پیمخر وطی شکل کا ہوتا ہے ۔ جسے سر کے اوپر پہنا جاتا ہے ۔ دو چھوٹے مخر وط نما زیور دونوں طرف پہنے ۔ جاتے ہیں جسے چھول کہتے ہیں۔



آندهرا پردیش میں پہنی جانے والی بیلٹ میں راکشس یا کیرتی مکھ کے دہرے سروالے حلقے ایک دوسرے میں پیوست ہوتے ہیں۔

کڑے کا ایک اور ڈیزائن جو آندهرا پردلیش میں بے حدمقبول ہے،
سانپ کے پھن کی شکل کا ہوتا ہے جو زمین کو اپنے منھ میں لیے ہوئے نظر آتا ہے۔ اکثر گلو بند کے ڈیزائن اناج کی شکل کے ہیں۔



حالاں کہ گلّو اور کِتُور صَلعوں کے تمام پہاڑی زیورات ہما چل پردیش کے ہوشیار پور میں بنائے جاتے ہیں تا ہم ان کا اپنا منفر دانداز ہے۔ دل کی شکل کی چاندی کی پتیوں کے گھے سے بنا ہوا پیپل پتر چاندی کے ایک مینار گلڑے میں بندھا ہوتا ہے۔ اسے ان علاقوں کی خوا تین اپنی ٹو پیوں کے دونوں طرف پہنی ہیں۔ چاندی کی ہلکی جھلملاتی جھالر ان کے چہروں کو ڈھک لیتی ہے ان کے گلو بنددھات کی ہڑی پلیٹوں کے بینے ہوتے ہیں جن پر اور زر درنگ کی ان کے خطے کے روا پی تقش و نگار کندہ ہوتے ہیں جن میں سبز اور زر درنگ کی میناکاری کی جاتی ہے۔ مقبول عام ڈیز ائن شیر پر پیٹھی ہوئی دیوی کا ہے۔ مقبول عام ڈیز ائن شیر پر پیٹھی ہوئی دیوی کا ہے۔ مقبول عام ڈیز ائن شیر پر پیٹھی ہوئی دیوی کا ہے۔ فی اور صے میں کُلُو کے ناک کے زیورات بھی خصوصی نوعیت کے حامل ہیں۔ ہڑی ہڑی خوا کش نظر نہیں آتے۔ تہواروں کے موقع پر وہ اتنی بڑی نتھ پہنتی ہیں جو اکثر بہنتی ہیں جو اکثر پہنتی ہیں جو اکثر پہنتی ہیں جو اکثر پہنتی ہیں جو اکثر پہنتی والے کے پہرے سے بھی ہڑی ہوتی ہے۔



آسام میں قبائلی جاندی کے زیورات پیند کرتے ہیں جب کہ میدانی علاقوں میں سونے کے زیورات کو ترجیح دی جاتی ہے۔سونے کے زیورات انتہائی نفیس ہوتے ہیں۔ کم ہونے کے باوجودجو اہرات عمدگی سے جڑے ہوتے ہیں۔ کانوں کے بندے جنھیں' تھوریا' کہا جاتا ہے کنول کے پھول کی شکل کے ہوتے ہیں جن میں بھاری بند لگے ہوتے ہیں۔ پیشکل اس روایتی کمل بندوں کی یاد دلاتی ہے جن کا ذکر قدیم ادب میں ملتا ہے۔عام طور پر تھوریا سونے کے بے ہوتے ہیں اوراس کے اگلے اور پچھلے ھے میں لعل جڑے ہوتے ہیں۔

مغربی بنگال میں سونے اور چاندی کے زیورات پر انتہائی نفیس طلاکاری ہوتی ہے۔بالوں کی زیبائش کے لیے استعال ہونے والے تارا کا نٹا 'اور پان کا نٹا 'عمدہ ترین زیورات ہیں جوتارے اور پان کے بیتے کی شکل کے بالوں کے کانٹے ہیں۔



اڑیسہ کے جاندی اور سونے کے عوامی ز پورات مختلف نمونول، شکلول اور ڈیز ائن میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے مقبول تکنیک طلاکاری ہے۔ روایتی طلاکاری کے زیورات مضبوط ہوتے ہیں اور ان

دنوں کٹک میں کاروباری سطح پر بنائے جانے والے زیورات سے متاز ہیں۔ اڑیسہ میں سر پر بہت کم زیورات پہنے جاتے ہیں \_ یہاں بازو کے زیورات، گلوبند، ناک کی نقه اور پازیب پرزیادہ زور دیا جاتا ہے۔ ناک کے زیورات کے کئی عمدہ ڈیزائن ملتے ہیں۔ایک ڈیزائن مور پیکھی کہلاتی ہے جو کھلے پروں والے مورکی شکل کا ہوتا ہے۔اسے دانہ داری، طلاکاری اور ڈ ھلائی کے

مختلف طریقوں سے بنایاجا تاہے۔

سمبل بور میں پیتل کے زبورات عام ہیں۔مختلف طرح کی چوڑیوں کوروزانہ پالش کیا جاتا ہے اور میسونے کی معلوم ہوتی ہیں۔

كيرالا ميں سونے كے زيورات كے عدہ ڈيزائن ملتے ہیں۔ یہاں قیمتی پتھروں کا استعال عام نہیں ہے۔البتہ گلوبند میں تنوع نظر آتا ہے ۔ یہاں بنایا جانے والا مروڈ کلوبنداُس علاقے کے دستکاروں کی عدہ مہارت کا گواہ ہے۔

تمل ناڈو کے کوئیٹورضلع میں ویلالر چاندی کی طلاکاری کے باز وہند پہنتے ہیں جس میں دانہ سازی کی بہترین مہارت نظر آتی ہے۔

چیٹی ناد (مدراس) کے زیورات میں غیرتر اشیدہ لعل عمدہ ترین نظر آتے ہیں۔ ادّی گئ سونے میں جڑے غیرتراشیدہ لعل کی بنی ہوئی لڑی کا گلو ہند ہے۔ پڑتم کا مرکزی ڈیزائن کنول کے پھول کی نقل ہے۔ منگائی ملائی، آم کی شکل کے ٹکڑوں کا ایک گلوبند ہے جس میں غیرترا شیدہ لعل اور ہیرے جڑے ہوتے ہیں۔ چنٹوں والی منڈھائی کے اویراکٹرناگ کا پھن بنا ہوتا ہے۔

تمل ناڈومیں نیگٹری کے مقام پرٹو ڈوں اور کوٹوں کے زیورات بہت ہی امتیازی نوعیت کے ہیں۔







62 ہندوستان میں دستکاری کی زندہ روایات

## صبركا بيانه

نیچ ایک اسکولی طالب علم کی ایک نظم بعنوان' ایک نیلم' دی ہوئی ہے جو جواہرات تراشنے والے کی زندگی کی تلخیول کواجا گر کرتی ہے:

میں افریقه سے برآمد شدہ ایک نیلم هوں

میں اپنے تراشنے والے کے مصائب دیکھ سکتا ہوں

اس کی عمر 39 برس ھے

اوروہ آٹھ سال کی عمرسے کام کررھا ھے

مشین اس کی اپنی هے جسے اس نے 250 روپے میں خریدی تھی

مجھے ایسا لگتا ھے کہ جیسے ڈگریاں اسے ھلاک کررھی ھیں

ایک چاک پر نیلم کو تراشتا

اس کی ہی۔ اے ۔ کی ڈگری تالوں میں بند پڑی ھے

ست شلدير احمد، پتهر تراشني والا

وہ مجبور وبے کس ھے لیکن مدد کے لیے اس کے منھ سے ایک لفظ نھیں نکلتا

دیر سے سونا اور صبح سویرے اُٹھنا

وہ پانچ بجے صبح بیدار ہوتا ہے اور رات 10بجے سوتا ہے

مجھے صحیح روپ دینے، صحیح رنگ دینے کے لیے توجه مرکوز رکھتا ھے

اس عمل میں اس کی بینائی کمزور ہو گئی ہے

یه وه کام تها جسے اس کے والد شمو خان

کو کرنا پڑتا تھا

اور اس کے دادا الٰھی اچھن بھی بھی کام کرتے تھے

اس کے بچے اسکول جاتے ھیں

وه چاهتا هے که وه پڑهيں اور لکهيں

اور اس کی طرح خراب حالت میں نه هوں

مزدوري ايک روپيه في قيراط هي

اسے 2000-1000روپیے ماہانہ ملتے ہیں

سخت محنت کی وجه سے وہ خالی وقت میں کوئی دوسرا جزوی کام نہیں کر سکتا



غير تراشيده نيلم

مشین چاهے اس کی هو لیکن فیکٹری کا مالک سیٹھ هے مجھ جیسے غیر تراشیدہ نیلم در آمد کیے جاتے هیں ان کی تراش خراش کے بعد انهیں برآمد کیا جاتا هے اس کی وجه یه نهیں که غیر ملکی کاریگر سست هیں اس کی وجه یه هے که همارے تراشیدہ نیلموں کی قیمت کم هے کیوں که کاریگروں کی تنخواہ ہے حد کم هے کتنی کڑی محنت وہ کرتا هے اور کتنے کم پیسے وہ پاتا هے وہ کس قدر سخت جدو جهد کرتا هے لیکن افسوس بالآ خر وہ ناکام هو جاتا هے یه میری بپتا هے اس کی میں کھانی هے اس خود هی

#### چوڑیاں اور چوڑی ساز

فیروز آباد میں یہ نظارہ عام ہے کہ لوگ سائیکلوں ،ٹھیلوں یا سائیکل رکشہ پر بھٹر کدار رنگوں کی چوڑیوں کے ڈھیر لگائے لیے جا رہے ھیں۔ انھیں یا تو کام پورا کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں پر لے جایا جا رہا ہے یا دوبارہ پکانے کے لیے فیکٹری میں واپس لے جایا جارہا ہے۔

گھروں کے اندر، جنھیں 'جڑائی کے اڈے 'بھی کہا جاتا ھے، چوڑیاں جھلائی، جڑائی اور کٹائی کے مرحلوں سے گزرتی ھیں۔ یہ چوڑیاں 312چوڑیوں کے ایک بڑے گچھے کی شکل میں آتی ھیں جن میں 12چوڑیاں ٹوٹ پھوٹ کے لیے مخصوص ھوتی ھیں۔ پھلا مرحلہ جھلائی کا ھے۔ یہ کام خاندان کی عورتیں اور بچے کرتے ھیں۔ایک کے مرے کے اپنے گھر میں جو ان کے رھنے سھنے، سونے اور کام کرنے کی جگہ کے طور پر استعمال ھوتا ھے، چار سے پانچ ممبر مل کر بیٹھ جاتے ھیں ۔اس کمرے کی چھت اور دیواریں کالک کی موٹی موٹی تہوں سے پوری طرح سیاہ ھوتی ھیں۔ یہ کالک مٹی کے تیل کے چراغوں سے نکلتی ھے جو ان کے کام میں استعمال ھوتی ھیں۔

ھر شخص کے سامنے 12-10چھوٹے چھوٹے مٹی کے تیل کی بتی والے چراغ نیم دائرے کی شکل میں ھوتے ھیں ۔اس کے بعد ھر چوڑی کو دونوں سروں سے پکڑ کر اس کے درمیانی حصے کو لُوپر رکھا جاتا ھے ۔پھر گرم چوڑی کو زمین پر رکھ کر دونوں سروں کو ملانے کے لیے ھلکے سے دبایا جاتا ھے۔ اس بات کا یقینی طور پر خیال رکھا جاتا ھے کہ آگ کی لُو یا گرم چوڑی سے ھاتھ نہ جل جائے۔

اب یہ ملی ہوئی چوڑیاں مرد یا قدرے بڑی عمر کے لڑکوں کے پاس اگلے مرحلے کے لیے پہنچتی ہیں جو چوڑی کو جوڑنے یا جڑائی کا مرحلہ ہے۔ اس عمل میں چوڑی کے دونوں سروں کو مٹی کے تیل یا کافور (acetylene) کی لُو پر گرم کیا جاتا ہے۔ دونوں سروں کو دبا کر ملایا جاتا ہے اور لُو شیشہ کو اتنا پگھلا دیتی ہے کہ چوڑی کو جوڑا جا سکے اور ایک مکمل دائرہ بن سکے۔

جهالائی اور جڑائی دونوں هی مرحلوں میں کاریگروں کی آنکھوں پر زور پڑنے کے علاوہ جلنے کا خطرہ بھی هوتا هے۔ اینٹھن، جوڑوں میں درد اور بے انتھا کمر درد ان مسائل میں سے چند ایک هیں جن کا سامنا ان کاریگروں کو کرنا پڑتا ہے۔

جڑی ہوئی چوڑیاں اب کٹائی کے اڈوں پر جانے کے لیے تیار ہیں۔یہ عمل تیزی سے گھو متے ہوئے ایک پہیے پر ہوتاھے جس پر رکھ کر شیشہ میں نقش ونگار کندہ کیا جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران عام طور پر پہیے پر کام کرتے ہوئے کاریگر کے ہاتھوں میں زخم آجاتے ہیں اور شیشہ کے ذرات اڑ کر اس کی آنکھوں میں چلے جاتے ہیں۔اس کے علاوہ کمر پر زور پڑنے کے ساتھ ساتھ ٹیسیں اٹھتی ہیں اور درد ہوتاھے۔

اگلاقدم سونے کا پانی چڑھانا ھے جس سے یہ چوڑیاں گزرتی ھیں۔ اس عمل میں خالص سونے اور کیمیکل کا ایک محلول چوڑیوں پر کندہ کیے گئے نقوش پر انڈیلا جاتا ھے جس سے وہ ھر لحاظ سے مکمل نظر آتی ھیں۔ اس مرحلے کے دوران کا ریگر حفاظتی دستانے یا ایپرن پہنے بغیرتمام خام کیمیکل کا کام کرتے ھیں۔

چوں کہ سونے کا محلول بہت مہنگا ہوتا ہے اس لیے اس سے کام کرتے ہوئے کاریگروں کو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے تاکہ اس کی بربادی کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اب چوڑیوں کو دوبارہ پکانے کے لیے واپس فیکٹری بھیجا جاتا ہے جس سے ان میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ انھیں رانگ (tin) کی ٹرے میں الگ الگ رکھ کر بھٹی میں رکھا جاتا



هے۔انهیں کهینچ کر باهر نکالا جاتا هے اور بار بار ان کی جانچ کی جاتی هے که طریقهٔ عمل مکمل هوا که نهیں۔ کاریگروں کو بہت زیادہ حرارت کی وجه سے چھالے پڑنے، جلنے اور موتیا بند هونے کا جو کهم اٹھانا پڑتا هے۔آخر میں چوڑیوں کی چھٹائی هوتی هے اور انهیں ڈبوں میں بند کر دیا جاتا هے۔

— فیصل القاضی، مارتها فیریل اور شویتا کلیان والا، 'دی ڈینجروِدِن'



- 1۔ ڈیزائین قدرتی شکلوں کوعلامت میں تبدیل کردیتے ہیں۔آپ کے خیال میں نیجے دی ہوئی چیزوں کے لیے باعث محرک اور باعث علامت ہونے کے وسلے کیا تھے۔ (مثال: بیج نشو ونما، زرخیزی اور خوشحالی کی نمائندگی کرتے ہیں) (a)منگائی مالا(b) کسی مندرکاشکھر(c)مسجد کا گنبد (d) قبائليوں كالكڑى كالھ (e) كمبھ يابرتن (f) يتنگ ـ
- 2۔ کہا جاتا ہے که راجستھان میں عورتیں اپنی تمام دولت کو زیورات کی شکل میں اپنے جسم پر لیے پھرتی ھیں۔ بروات کی سرمابیکاری کے فتلف طریقول میں سے ایک ہے۔ دولت کومحفوظ رکھنے کے اور کیا طریقے ہیں؟
- 3۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ھے کہ آیا وہ لوک (عوامی) زیورات تھے جنھوں نے شھری زیورات کو متاثر کیا یا معامله اس کے برعکس تھا تاہم اس میں کوئی شبه نھیں ھے کہ زیورات کی کئی قسمیں جیسے بور، ہار، ہتھ پھول ، گجرا لوک زیورات کے طور پر تیار کیے گئے جو بعد میں شہر کے سناروں نے سونے اور قیمتی پتھروں کے استعمال سے انھیں نفیس بنایا۔ کیا آب اس بات سے مفق ہیں؟ اینے خطے کے مرداورعورتوں کے زیراستعال معاصر زیورات کی ڈیزائنوں کی مثال دیتے ہوئے اپنے جواب کو ملل سیجیے۔
- 4۔ یہ واقعی دلچسپ حقیقت ہے کہ تمام ذاتوں اور فرقوں کے بچے ہنسلی پہنتے ہیں کیوں کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ هنسلی اترنے سے محفوظ رکھتا ہے۔آپ کفرتے کے بیچ کیا پہنتے ہیں اور ہرایک زیور کی کیا معنویت ہے؟
- 5۔ کچھ عرصے قبل تک ھی ھندوستان بھر میں لو گوں کے لباس اور زیورات کے ڈیزائن پر ان کے وہ مخصوص ذات اور فرقے کا اثر ہوتا تھا جن سے وہ وابستہ ہوتے تھے۔ آپ کے خیال میں کیا بیروایت بدل رہی ہےاور کیوں؟
- 6۔ زیورات بنانے کے عمل میں صحت سے متعلق پیشہ ورانہ خطرات کے مختلف پہلوؤں کی جھان بین سيجيد مثال كيطور يرمينا كارى يا چوڙيول كى صنعت ان سے كيسے نمٹا جاسكتا ہے؟
- 7۔ بالی ووڈ کی ایک حالیفلم''بلڈ ڈائے سنڈ'' میں افریقہ کے ہیروں کی کان کنی میں ہونے والے سیاسی تصادم ، بچوں کے استحصال اور غلامی کوموضوع بنایا گیا ہے۔اینے مشاہدے / تجربے / تحقیق کی بنياد يرمتعلقه موضوع يركوني نظم يا كهاني لكھيے۔

